

خواجه غلام فريدرهمة الثدعليه اورمرزا قادياني جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں الصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ خواجه غلام فريد بيدا ورمرزا قادياني مصنف مفراعظم پاکتان حفرت علام محرف الحداد موكى رضوى مظلمالعالى بزم فيضان اويسيه

Click For More Books
https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لا نبى بعده
امابعد! شخ الشائخ حفرت خواجه غلام فريدصاحب قدس سرة كو بربد ند بب
سے اس طرح نفرت تھی جس طرح ایک عاشق مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم كو بونی تھی ۔ آپ
کے دیوان فرید شریف (سرائیکی) میں متعدد مقامات پہبد ندا بہ کی فدمت فرمائی ۔ ایک
وہائی آپ کا ہم درس تھاوہ آپ کوشش سے روکتا تھا بلکہ شرک سے تعبیر کرتا تھا متعدد مقامات
پیاسے کوسا ہے ۔ مثلاً ایک جگدفر مایا ہے نے

الل نہیں کہیں کارو ہے شیوے نہ جانن یاردے

لیعنی ظاہر میں وہائی کسی کام کے نہیں وہ یار کے مطالب کیا جائیں۔ نہ ہی انہیں اسرارو رموز کاعلم ہے جہالت سے پیچھ کے بل بری طرح گر گئے ہیں۔ بعض بے وقوف اہل حق علماء کو بھی اسی میں داخل سیجھتے ہیں حالا تکہ علماء حق یہاں مراز نہیں بلکہ یہاں ملاں سے مراد وہائی لیعنی اولیاء کا وشمن مولوی ہے دوسرے بدندا ہب سے نفرت کے ساتھ مرزائیوں سے بھی آپ کونفرت محمل تھی مرزائیوں سے بھی آپ کونفرت محمل تھی مرزائیوں سے بھی آپ کونفرت کے ساتھ مرزائیوں سے بھی آپ کونفرت کے ملفوضات ) سے آپ کی تائید ثابت کی فقیر اولی غفرلہ نے ان کے رد ہیں بیرسالہ کھا ہے اللہ قبول فرمائے۔

مدیخ کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اولیی رضوی غفرله ۲۲ صفر ۱۳۲۹ ه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلصَّالُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خواجه غلام فريدرهمة الله عليه اورمرزا قادياني نام كتاب حضرت علامه الحافظ محرفيض احداوليي رشوى دظدالهال معنف اشاعت اوّل ,2009 صفحات قيمت 22 : دُاكْرُ مُحَداظم عامراوليي 3322-2560448: كميوزنك ناشر برزم فيضان اويسيه

خواجه غلام فريدر حمة الشعليداور مرزا قادياني

قاديان مين ابنارسول بهيجا\_دافع البلاءص٩

(٣) جس طرح قرآن شريف كويقيني اور قطعي طور پر خدا تعالى كا كلام جانتا هول اس طرح اس كلام كوجومير اويرنازل موتا بحداكا كلام يقين كرتا مول حقيقة الوحي صاا٢ (٣) ماسواءاس كے يہ بھى جھوك شريعت كيا چيز ہے۔جس نے اپنى وكى ك ذريعہ سے چند امرونى بيان كے اورائي امت كے لئے ايك قانون مقرر كياوى صاحب الشريعة موكيالي اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف مزم ہیں کیونکہ میرے وی میں امر بھی ہے ہی بھی (اربعین ص ۲۰ وص ک)

(۵) بېرمال جېد خدا تعالى نے جھ پرظا ہركيا ہے كدا يك شخص جس كويرى دعوت كيفى ہاوراس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں اور خدا تعالی کے نزد یک قابل مواخذہ ہے (قاوى احديث ١٠٠٨)

اینے اس باطل دعویٰ کی اشاعت کے لئے خود اور اس کے چیلے جانے لنگڑے ہاتھ یاؤں سے خوب ایرای چوٹی کا زور لگایا لیکن الحمداللہ اپنی ہرسمی سے بری طرح ناکام

حفرت خواجه غلام فريد جاجراني قدس سرة

مرزانے اینے دور کے بیشارمشائخ وعلماء کواپنے فتیج دعویٰ نبوت کا مصدق و مؤید ابت کرنے کی کوشش کی جھوٹے اعلان جھوٹی عبارات ان کی طرف منسوب کرے ا بنى تصانف ورسائل مين شائع كي منجلدان كے خواجہ خواجگان شيخ الشائخ امام شريعت و طريقت حفزت خواجه غلام فريد جا چراني قدس سره بھي ہيں۔

چنانچ مرزائیوں کی طرف سے بار ہا ہے ناکام کوشش کی گئ ہے کہ حضرت خواجہ

قادیانی مرزاغلام احمالانی ذات کے متعلق ایک شعر ہے۔ كرم خاكى مول ميرے بيارے ندآ دم زادموں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو حاکم مطلق اور مختار کل ہے اس نے اپنی قدرت كامله اورلا زوال طافت ك ذريعية ومثنتي قاديان كى زبان وقلم سے وہ مجه كهلوايا جس سے مرزا کی حقیقت الم نشرح ہوکررہ گئی۔موصوف کی تحریرات کوایک خاص نظم وتر تیب سے سامنے رکھا جائے تو آل جناب کے پاگل پن، مراتی طبعیت اور جماقت کی حقیقت سامنے آجاتی ہے اور ہر شریف آ دی سیجھنے پر مجبور ہوجاتا ہے مرز ااسلامی روایات چھوڑ کر عام انسانی اخلاق سے بھی عاری اور محروم ہے چہ جائیکہ نبوت کاعالی مرتبت منصب، جواللہ تعالی کی نعتوں میں انسانیت کے لئے سب سے برای نعت ہے۔ ایسی نعت جس کی محیل اللهرب العزت نے حضرت محر كريمصلى الله عليه وآله وسلم بركر دى ليكن مرزا قادياني نے ابنى يهارطبيعت اورجماقت سے ندحاصل ہونے والی نعمت کی عطا کا ندصرف دعویٰ کردیا بلکہ اس پرایزی چونی کا زور لگایا اوراین معتقد بردری اوراحباب و دوستوں کواس منحوس دعویٰ کی اشاعت اور دوسرول کومنوانے پر لگا دیا۔ اس کے نبوت کے دعاوی کے چندنمونے ماضر ہیں۔

نبوت ورسالت کے دعاوی مرزا قادیانی لکھتاہے

میں اس خدا کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجااورای نے میرانام نی رکھاہے (حقیقة الوی ص۵)

اگران لوگوں نے ایسا کیا تو پھریہی سمجھا جائے گا کہ سچا خداوندوہی ہے جس نے

صاحب علیہ الرحمتہ نے مرزاصاحب کومروصالح اہل الدنۃ والجماعیۃ اورصراط متنقیم پرتسلیم فرمایا ہے اور علماء کی تکفیر کونا پیند فرما کرمرزاصاحب کوضروریات دین کا غیر مشکر فرمایا '' تنجب اور نیز حضرت خواجہ صاحب نے مرزاصاحب کے ایک دشنام وہ مشکر کوڈانٹ کرفر مایا '' تنجب کیا ہے کہ یہی مرزاغلام احمد قادیا نی مہدی ہو۔اگر مرزاصاحب مہدی ہوں تو کون امر مانع ہے (وغیر ذالک)''اگر چہ اشارات فرید ہے کا قتباسات کی حقیقت حضرت خواجہ فریب نواز کے واقف کار وابستگان عقیدت سے خفی نہیں۔گر عام لوگ جن کواصل حقیقت سے اطلاع نہیں ان کے لئے ایک گراہ کن فتنہ کھڑا کیا گیا ہے۔ کہ بیلوگ یا تو حضرت خواجہ صاحب کے متعلق سوء ظنی میں مبتلا ہوں۔یا مرزا ہی کی تکفیر میں پس و پیش کریں۔ صاحب کے متعلق سوء ظنی میں مبتلا ہوں۔یا مرزا ہی کی تکفیر میں پس و پیش کریں۔ اشارات فریدی

اس کا اصل نام مقابیں المجالس ہے بید حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور آپ کے خلیفہ حضرت مولا نا رکن الدین پہرار رحمتہ الشعلیہ نے فاری زبان میں جس کیا حال ہی میں اس کا واحد بخش سیالوی دیو بندی وہائی نے اردو میں ترجمہ کیا اور اس میں دیو بندیت کو ایسی چالا کی سے گھسیوا کہ فریدی حضرات کومحسوں تک نہ ہونے دیا۔ پانچ جلدوں میں ہے فقیر نے اس کے دھو کے وفریب کا پردہ چاک کر کے اس کے دھوے دفریب کا پردہ چاک کر کے اس کے درمیں ایک رسالہ واحد بخش سیال کا برا حال کھا ہے۔

ای اشارات فریدی کے چندحوالے پیش کر کے ادیانی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت غلام فرید قدس سرۂ قادیانی تعین کے مؤید ومصدق تھے۔فقیران کے دس غلط الزابات کا ازالہ کرتا ہے۔

...عبارات اشارات کی تروید....

اشارات فریدی کے اقتباسات کے حوالہ جات جو پیش کئے گئے ہیں بیرحوالے بہر اصول روایت وروایت سے نہیں اس کی وجوہ ملاحظہ ہوں۔

(۱) اشارات فریدی حضرت خواجه کی این تصنیف نبیس بلکه مولانا رکن الدین مرحوم کے جمع

خواجه غلام فريدرهمة الشعليه اورمرزا قادياني

کردہ ملفوظات ہیں لیکن مرزائی بڑے زور دار دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ بیاشارات خود خواجہ صاحب کی تصنیف ہیں فقیراس مرزائی کو ہزار روپیے جر ماندادا کرے گا جواشارات کوخود خواجہ صاحب کی تصنیف ثابت کرد کھلائے گا۔

لطیفہ: تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نبوت کے دعویٰ کے باوجودا تناجابل ہے کہ وہ خود بھی اپنی تصنیف حقیقتہ الوی ص ۲۰۷ میں لکھتا ہے کہ خواجہ (غلام فرید صاحب) نے اپنی کتاب اشارات فریدی میں مخالفوں کے حملوں کا جابجا جواب لکھا ہے۔

(۲) اشارات فریدی خواجہ (غلام فریدصاحب) کے وصال کے بعد شائع ہوئی ہے اس کی صحت کے متعلق خواجہ صاحب کی کوئی تقدیق نہیں۔

(٣) حضرت کی الدین ابن العربی شخ اکبر رضی الله تعالی عندی تصائف بیس کی امورخلاف شرع درج ہوئے ان کے لئے علی و و مشائ نے تصریح کی کہ یہ یہود یوں کی شرارت ہوئی کہ انہوں نے شخ اکبر رضی الله عندی تصائف بیس غیر شرع امور درج کر دیے ۔ چنا نچا ہام شعرانی قدس سرۂ اپنی تصنیف الیواقیت والجواہر ص کے بیس لکھا کہ یہ مفتر یوں کا افتر اء ہے جو عبارت اشارات فریدی بیس مرزا کی تائید بیس درج ہو ہوائی افتر اء کے قبیل سے ہاور در مختار میں ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بعض یہود یوں نے حصرت شخ اکبر رضی الله عنہ پر افتر اء کیا ہے اور ایسے افتر آت کا طریقہ پہلے سے چلا آر ہا ہے ۔ خود حضرت خواجہ غلام فرید قد س سرۂ انکشاف فرماتے ہیں اسی اشارات فریدی ص ۲۸/ سرم کے می حکی خایات بیان فرمائی ہیں ایک جگہ یہ ہے کہ حاضرین میں سے کی نے عرض کی کہ جولوگ روافض کے عقائد سے واقف ہیں وہ ان کے دھو کہ ہیں نہیں آتے حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جولوگ تحقیق کی قدرت نہیں رکھتے ایسے ابیات کے ذریعہ سے ان (سنیوں) کو ورغلاتے ہیں اور ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں پھر قاضی نور اللہ شوستری (شیعہ) کے ویوں ایس اور ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں پھر قاضی نور اللہ شوستری (شیعہ) کے ہیں اور ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں پھر قاضی نور اللہ شوستری (شیعہ) کے ہیں اور ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں پھر قاضی نور اللہ شوستری (شیعہ) کے ہیں اور ان کے دلوں میں خلجان پیدا کرتے ہیں پھر قاضی نور اللہ شوستری (شیعہ)

67 h

خواجه غلام فريدرهمة الشعليه اورمرزا قادياني

خواجہ نوراحمرصاحب سجادہ نشین بہاراں شریف اور حضرت خودوم صاحب اوچشریف کے اساء کرامی سے مزین ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مشائخ بہاول پور نے ہندوستان کے دیگر مشائخ کی طرح مرزا بی کو کافر اور کاذب کہتے میں ناموں شریعت کی حفاظت کافر یضہ اوا کیا ہے مشائخ کی طرح مرزا بی کو کو فراور کاذب کہتے میں ناموں شریعت کی حفاظت کافر یضہ اوا کیا ہیں۔ نیزمرزا بی کی تکفیر میں مشائخ بہاول پوردوسر سے علاقہ جات کے مشائخ سے پیچھے نہیں ہیں۔ نوٹ: قادیا نی کی اپنی زبانی تا تبد کے مقابلہ میں مولوی رکن الدین کی تحریر کا کیا اعتبار جبکہ اس میں بھی غلام احمد اخر مرزائی کی کارستانی کا بھی احتمال ہے۔ اور بقاعد ماذا جا اس میں بھی غلام احمد اخر مرزائی کی کارستانی کا بھی احتمال ہے۔ اور بقاعد ماذا جا اس میں بھی غلام احمد اخر مرزائی کی کارستانی کا بھی احتمال بطل الاستدلال اور بقاعدہ فی قرآن ان النظن لا یغنی من الحق اشتیا ۔ اس معنی پرانجام آتھم کی عبارت یقینی ہے اور اشارات فریدی میں طن ہے اس کے ناقابل قبول ہے۔

(ایک اورتائد) اشارات فریدی کا حصداول ودوم

حصد دوم مرزابی کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔حصہ سوم کا (جب وظیفہ خوار ہوا)

بہت سا حصہ مرزابی کی صفائی اور اس کی مدح و ثناء میں ہے اور مرزابی کے ۱۰۰ اصفحے کے
خطوط پھر ان کے جوابات بجنب ورج ہیں۔حضرت خواجہ صاحب رحمتہ الشعلیہ کی خدمت
میں اطراف واکناف کے مشائخ کرام وعلاءعظام ورؤساء کبار کی خطو و کتابت رہتی تنی ۔گر
اشارات فریدی میں کسی عالم، ہزرگ، رئیس کے خطوط یجنب نقل نہیں ۔آخر مرزابی کے خطوط
میں کو نے جواہر لکتے ہوئے تھے۔کہتم خطوکتابت کو پورانقل کیا گیا ہے اور جا بجامرزابی

اشارات فریدی کے اقتباسات درایت بھی سی نہیں۔ کیونکہ حفزت صاحب علاوہ شیخ کامل ہونے کے بہت بڑے مجر عالم اور فاضل اجل تھے ۔ ختم نبوت کے دلائل ونصوس قطعیہ حفزت کے سامنے تھے ۔ خوداشارات فریدی میں متعدد جگہ ختم نبوت کی تصری کے ۔

الحاقات كاذكر فرمایا كه اس نے اكابر چشته وقادریه كی طرف ابیات اور اقوال خود ساخته منسوب كر كے لوگول كے دلول میں خلجان بیدا كرنے كاسامان اپنی كتاب میں كیا ہے۔
سوال: اشارات فریدی حصه سوم میں حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرؤ كے صاجز ادب حضرت خواجه محرت خواجه محرت خواجه محرت خواجه محرت خواجه محرب خش عرف نازك كريم سائيں رحمته الله عليه كا اجازت نامه لكھا ہوا درست خابت ہوتا ہے خواجہ صاحب قدس سرؤكي تقدر بين صحيح ہے۔

جواب : معترضها دتوں سے ثابت ہوئی کہ جب بیر کتاب مقابیس المجالس (اشارات فریدی) شائع ہوئی تو حضرت نازک کریم قدس سرۂ کو پیش کی گئ آپ نے کتاب کا مطالعہ فر مایا اس میں قادیانی تائیدی عبارات کو پڑھا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھ مولا نارکن الدین کے لئے فر مایا کہاس نے ان افتر آت سے اپنی عاقبت بربادی۔

فقیراویی غفرلهٔ کاخیال ہے مولا نارکن الدین صاحب کو ملفوظات جمع کرنے کی وجہ سے اظہار ناراضکی کیا ہوگا کہ اس نے مرزا کی تائید ملفوظات میں ملحق کردی ممکن ہے ایسے ہولیکن جائع ملفوظات پر الحاق کا الزام نہیں آسکتا ای لئے کہ ایسی حرکتیں ناشرین کاشین سے ہوتی ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ مرز الخر مرزائی ند ہب رکھتا تھا آستا نفرید میں بودوباش رکھتا تھا منا فقت سے فریدی سلسلہ میں واخل تھا اس کی مرزائیت کی واستا نیس مشہور ہیں بہر حال ارشا وات میں حضرت خواجہ صاحب قدس سرؤکی تائید مرزا سراسر الحاتی اور من گھڑت ہے ہمارے اس بیان کی تائید ملاحظہ ہو:

.....مرزاجی اورخواجه غلام فرید .....

حضرت غریب نواز خواجہ غلام فرید قدس سر ہ کو قادیا نی اپنے خالفین سے بچھتا اور لکھتا رہاچنا نچیمرزا جی نے اپنی کتاب انجام آتھ میں اپنے مکفرین و مکذبین علاء ومشائخ ھندکی دو طویل فہرستیں دی ہیں۔مشائخ کی فہرست ریاست بہاول پور کے ہرسہہ مقامات متبرکہ کے سجادہ نشین صاحبان لیمنی حضرت خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین جا چڑاں شریف و حضرت

494

484

فواجه غلام فريدرهمة الشعليه اورمرزا قاوياني

مغل کے حق میں فرماویں۔

حفرت خواجہ صاحب پر بیکھی افتراء ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ مہدی بنی فاطمہ ہے ہوگا۔ اور عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) اس طرف گیا ہے کہ مہدی آخر الزمان عیسی علیہ السلام ہیں اس سے ظاہر ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام ہیں اور حدیثوں میں جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ سے فاہت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاہت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فاہت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے چیچے نماز پڑھیں گا اور تمام قابل قدر بزرگوں کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر یہ کیونکر ہوسکتا ہے۔ الہذا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہونے کی حدیث نہایت ورجہ کی ضعیف حدیث ہو چکا ہے)

بہرحال حضور فریدالہ لے والہ بین حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرۂ نے نہ تو مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تائید کی اور نہ اسے مہدی مانا بلکہ اسے کا فرا کفر کہتے تھے انجام آتھم کا حوالہ گزرچکا ہے۔

آپ کے ملفوظات مبارکہ میں آپ کے وصال کے بعد طباعت کے وقت الیمی باتیں شامل کی گئی ہیں یہ قصور مولا تا رکن الدین کا بھی نہیں کیونکہ آپ باعمل عالم دین اور حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرۂ کے خلیفہ بھی تھے یہ تمام شرارت غلام اجمداختر کی معلوم ہوتی ہے کہ اس نے فریدی سلسلہ میں بیعت ہوکر دوران طباعت اشارات فریدی میں بیعت شرارت کردکھلائی۔

## ....عجيب انكشاف .....

حفزت خواجه غلام فرید قدس سرهٔ کے مرید اور آپ کے صاحبزادہ والا شان حفزت خواجه مختل عرفیہ فدس سرهٔ کے خلیفه مولانا توراحمد فرید صاحب رحمته الله علیہ جوایک ولی کال اور مجر عالم وشاع اور مشاہیر علاء کرام مثلاً حضرت مولانا محمدیار

چنانچاشارات فریدی حصر موم می این ہے۔ پس دائر ہنوہ برآ مخضرت مرور کا نکات مفح موجودات سلی الله علیہ دآلہ وسلم ختم شد علی ہذا اشارات فریدی حصر می بیس ہے کہ کی شخص نے حضرت خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ سے مدمی نبوت مسیلمہ کذاب کے متعلق سوال کیا کہ مسیلم مسلمان است یانے حضرت حضور خواجہ البقاہ الله تعالیٰ ببقائہہ فرمود مدکسه و مے کافسر۔ اکف رست آزاں سبب آنحضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور گذاب لقب فرصودہ اند۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص حضرت ختی مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدعی نبوت ہووہ حضرت خواجہ صاحب کے نزدیک کافر واکفر ہے۔ جیسا کہ اس پراہما عامت ہے۔ چنانچ شہادت نبر اسے ظاہر ہے کہ جب حضرت خواجہ صاحب کے ساع مبارک میں مرزاصا حب کا دعوی نبوت آیا تو مرزاجی کو کافر

حضرت خواج عرب نواز پر بی می مولف اشارات فریدی کا افر اء ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اگر مرزاصا حب مہدی ہوں تو کون ساام مانع ہے۔ کیونکہ اشارات فریدی حصدوم میں ۱۰۸ میں امام مہدی کے متعلق حضرت خواجہ صاحب کی تقریح موجود ہے کہ "عقیدہ اہل السسنة والمجماعت آنست که قائم آل رسول خواہد بود از اولاد فاطمہ رضمی اللہ تعالیٰ عنہا که در آخر زمان تولد نماید" لی اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ ائل سنت وجماعت کا بی عقیدہ کہ امام مہدی حضرت فاطمة الز براء رضی اللہ تقالیٰ عنہا کی اولاد سے اور مرزا کا خاندان اولاد سے ہوں گے۔ اور مرزا کا مخل ہونا و نیا میں سید نہیں جیسا کہ مرزا کا خاندان اس امرکا شاہد ہے اور مرزا کا مخل ہونا و نیا محتر مشہور عقیدہ کے خلاف ایک شخص توم حضرت خواجہ خواجہ خواجہ کا میں اور عالم معتر مشہور عقیدہ کے خلاف ایک شخص توم

**€10**€

خواجه غلام فريدرهمة الشعليداورمرزا قادياني

صاحب، بلبل باغ فريداور حضرت مولانا غلام رسول وديكر جيدعلاء كرام كرمشد تصافهول نے بھی اشارات فریدی کی ان عبارات کی خوب زبردست تر دید فرمائی کسی دور میں ایک دفعہ شاکع بھی ہوئی افسوں کہ آپ کے جانشینوں نے کام کوآ گے نہ بڑھایا اور الٹااس شائع شدہ تر دیدمنظر عام پہنی ندلا سے \_طالب علمی کے دور میں فقیر کوآپ کی قلمی تصانیف کی زیارت ہوئی جی جا ہتا تھا کہ کاش ایے گوہر تایاب شائع ہوتے لیکن آج کل کے لوگ ایے اسلاف کے کارناموں کومٹانے کے دریے ہیں۔

نوك: مرزا قاديانى كان افترآت كرديس فقير في ايك ضخيم تصنيف جمع كى إللاف حاباتو بهى شائع هوگى انشاء الله ثم انشاء الله مولا ناركن الدين رحمته الشعليه كى برأت

مرزا قادیانی کے اعتراض والی عبارات کا مولا نارکن الدین رحته الله علیه کو بحرم الرداناجاتا ہان پربیالزام مراسر غلط ہاس کے متعلق فقیر کے جوابات ملاحظہ ہوں۔ (۱) جب تک کی کے جرم کی شری تحقیق اور اسلای گوائی نہ ہوا سے بحرم گرداننا خود بحرم بنا ہے۔ محض طن وتخین سے الزام لگانا گناہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

ان بعض الظن اثم ..... ترجمه: بعض كمان كناه بوت بيل-(٢) كمان اوريقين كامعارف مواو كمان يقين كمقابله من كريس بالله تعالى فرماتا ب ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً

عموماً اليي كاروائيان اكثر كتابت وطباعت كوفت موتى بين كتابت وطباعت میں مولا نارکن الدین مرحوم کوکوئی وظل نہیں میکاروائی غلام احمد اخر مرزائی کی موسکتی ہے۔ (٣) مولا تاركن الدين رحته الله عليه حفرت خواجه قدس سرة ك غليفه بين اكر فدكور علطي ان كے لئے انى جائے تو خواجرصا حب پر حف تا ہے۔

نے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ بندہ کو صحت نصیب ہوصرت اقدی نے جواب دیا کہ اب مجھ صحت ہوگئ ہاس لئے تھے بھی صحت ہوجائے گى۔ يہ بات مرتبه فنافى الشيخ سے حاصل موتى ہے۔ ايبافانى فى الشيخ مخص غلط كامنيس كرسكا۔ (۵) حضرت قبله عالم مهاروى قدس سرة كے خليفه حضرت خواجه نور محمد صاحب تاروواله قوم ك يربار تهايك وفعه حفرت خواج قبله عالم في خواج نور مرنار وواله وبثارت وى كرآب كى-وجہ سے ساری پر ہارقوم بخشی گئی ہے۔ چونکہ مولا تارکن الدین بھی پر ہار تضالبذا وہ بھی سعید ازلی ہوئے۔سعیدازل کے لئے قادیانی سازش میں ملوث ہو کرمردود ہونا محال ہے۔ (والشداعلم بالصواب)

(٣) مقابيس الجالس كى جلد جبارم كمقبوس: ١٩ يس بكرايك مرتبه مولانا ركن الدين

مرزا قادیانی کے اعتراض کے ساتھ چنداوراعتراضات کے جوابات بھی ضروری ہیں۔حضور خواجہ غلام فرید قدس سرؤکی ذات ستودہ صفات کے مراتب غلیا کود کھ کر حاسدین ہے رہانہ گیااور چندلالین اعتراضات آپ کی شخصیت کوداغدار کرنے کے لئے عام مشہور کر

سوال: حضرت اقدس کی ذات ستوده صفات پر بعض لوگوں نے پہلا الزام بیر اشاہے کہ آ یعشق مجازی کے دلدادہ منے لیکن آپ کے ملفوظات کے مطالعہ سے قار تین کرام پر بیہ واضح ہوگا کہ آپ نے عشق مجازی کی سخت ندمت فر مائی ہے۔ البتہ آپ نے اپنے کلام میں بادهٔ وساغراورگل وبلبل کی اصطلاحات ضروراستعال فرمائی ہیں۔ کیونکہ اقلیم حقیقت کی کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ حقیقت کے متعلق جو کچھ کہاجاتا ہے، مجاز کے الفاظ میں کہنا پڑتا ہے۔

€13€

میں فقیری جا تصدیفیں مطبوعہ عام ہیں۔

سوال: حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرؤ ہندوفلسفہ ہوگ سے متاثر ہوکر ہمہاوست اور حلول و اتحاد کے قائل تھاس کے بوت میں حضرت اقدس کے اس قتم کے اشعار پیش کرتے ہیں۔

احدول بن احم آیا

السے اشعار کی وجہ سے آپ برو ماہوں ویوبندیوں نے کفر کا فتو کی لگایا۔

جواب: دراصل آپ اسلامی وحدث الوجود کے قائل تھے آپ ہندوانہ ہماوست کے سخت مخالف تصیادر ہے کہ اسلامی وحدث الوجوداورمشر کانفظریہ ہمداوست میں زمین وآسان کا فرق ہاس فرق کوآپ کے ملفوظات میں شرح وسط کے ساتھ بیان کیا گیاہے جہاں تک حلول واتحاد کا تعلق ہے۔حضرت خواجہ صاحب، دیگرمشائخ اور مشکلمین حضرات کی طرح اس ك خالف تفي احدول بن احداً يا "جياشعار عدمرت كامطلب حاشاو كلاب نہیں ہے کہ جس طرح مندولوگ رام اور کرشن کو خدا کا اوتار مانے ہیں۔حضرت خواجہ صاحب بھی آمخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ کا اوتار یعنی (INCARNATION) مانة تق بكداس سے آپ كى مراد تزلات ست كے مطابق ذات احدیت کاظہوراول یا جلی اول، یعن حقیقت محدیہ ہے جسے تیعین اول اور وحدت کے نامول سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔اس کی اصل بیحدیث یاک ہے۔اول ما خلق الله نوری و خلق کل شئی من نوری (سبے ہملے ق تعالی نے میرانور(نور محریصلی الله علیه وآله وسلم) پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کا تئات کو پیدا فرمایا) چونکه لفظ " پیدا کرنے" میں بھی احتیاج به غیر کا شائبہ متصور ہوتا ہے اس لئے عارفین نے تخلیق کو جُلِّي كا نام ديا ہے۔ مزيد تحقيق وتفصيل فقير كى تصنيف فضل المعبود في تحقيق واحدة الوجود كا مطالعه یجے۔

حفرت روی نے خوب کہا ہے۔

خوشتر دی باشد که سرد براب گفته آید از حدیث دیگران اورجناب فالب مرحم نے کہا۔

ہر چند کہ ہو مشاهدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و بینا کے بغیر

سوال: حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرۂ تارک صوم وصلوٰۃ تھے اس کے ثبوت میں وہ لوگ حضرت اقدس کے اس قتم کے اشعار پیش کرتے ہیں۔

صوم صلونوں پھردا عاری

حالانکہ مقابلیس المجالس کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ فرائف ، واجبات ، اور سنن تو در کنارا آپ آخری سانس تک نوافل ، مستجات اور روز مرہ کے اذکار ومشاغل ، اور ادو و طاکف کو بھی با قاعد گی سے ادا کرتے رہے ''صوم صلواتوں پھر داعاری' ، بجز وا تکسار کے طور ملامتیہ جملہ ہے جس سے کہ نفسی کے جذبہ میں آپ نے خود کو بہتم کیا ہے اور یہی بجز وا تکسار اسلامی تعلیمات کی روح ہے ورنہ آپ کا نہ صرف نماز کی پابندی بلکہ با جماعت نماز کی ادا میگی کا بیحال تھا کہ حفر کے علاوہ سفر میں بھی با قاعدہ امام (عالم ، حافظ ) ساتھ رکھتے تا کہ ادا میگی کا بیحال تھا کہ حفر کے علاوہ سفر میں بھی با قاعدہ امام (عالم ، حافظ ) ساتھ رکھتے تا کہ ادا میگی نماز با جماعت ہو یہی حال میر ہے شخ مرشد حضور خواجہ الحاج محمد الدین اولی حفق سجادہ نشین ور بارعالی حفر سے خواجہ کا مالدین سیرانی قدس سرۂ کا حال تھا اسی کے دھندہ والوں کی اپنے دور کے اکثر سجادہ نشین اور صاحبز ادگان اور رکی پیری مریدی کے دھندہ والوں سے اور ان ہے کہ آپ حضرات نے جن کر یم ذاتوں سے عزت وعظمت پائی ہے ان کے طریقہ کا رہے کوسوں دور بیں بلکہ رونا آتا ہے کہ ان کے صاحب جرات داڑھی کے دشن اور میانہ طریقہ کی امور پڑل کرنے سے عاری ہے ۔ ان حضرات کے لئے مود بانہ طریقہ پرنا صحانہ انداز شری امور پڑل کرنے سے عاری ہے ۔ ان حضرات کے لئے مود بانہ طریقہ پرنا صحانہ انداز شری امور پڑل کرنے سے عاری ہے ۔ ان حضرات کے لئے مود بانہ طریقہ پرنا صحانہ انداز شری امور پڑل کرنے سے عاری ہے ۔ ان حضرات کے لئے مود بانہ طریقہ پرنا صحانہ انداز

خواجه غلام فريدرهمة الله عليه اورمرزا قادياني

سوال: حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ ساع یا مزامیر کے دھنی تھے بلکہ سرودگانے کے قواعدو قوانین کے استنے بڑے ماہر تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی آپ کی مہارت تامہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔

جواب: المحرع اختلافی مسئلہ ہے اس پر سینکٹروں کتابیں جانبین سے کہی جا چکی ہیں حضرت امام غزالی قدس سرۂ ودیگر آئم محققین رحمہم اللہ نے فیصلہ فر مایا ہے۔ ساع اہل کو جائز ہے اور تااہل کے لئے ناجائز اور حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرۂ کی اہلیت وصلاحیت علی و عملی کواہل کے لئے تاجائز اور حضرت خواجہ غلام فرید قدیس سرۂ کی اہلیت و کم حضر ف ہیں معلی کواہل جانتے ہیں یہاں تک کہ فضلائے دیو بند بھی آپ کے علم وعمل کے معترف ہیں تفصیل دیکھے فقیر کی تصنیف مناظرہ بہاول پور معہ فیصلہ خواجہ غلام فرید۔

فقط والسلام

وصلى الله على حبيبيه الكريم الامين وعلى آله واصحابه اجمعين مديخ كابه كارى الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض احمداوليى رضوى غفرله محمد معمل المسلم معمل المسلم المسل

€16€

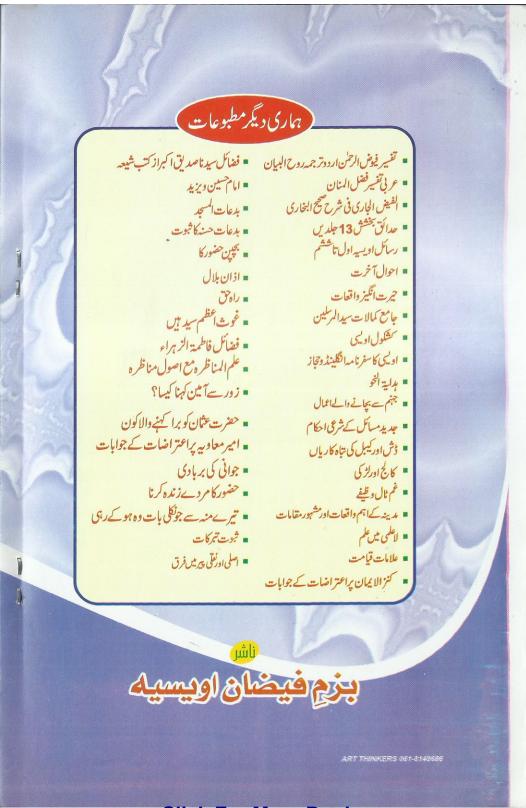

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari